بابنبر18

مسئله حيات النبي عليسام

ازافادات ڈ اکٹر محمداشرف آصف جلالی صاحب

www.SirateMustaqeem.net

اولىپى ئېك سٹال جامع مسجد رضائے جنبی پېيلز کالونی گوجرانواله

## بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْصَلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَالٰى آلِکَ وَاصْحَابِکَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ مَـوُلایَ صَـلِ وَسَـلِّهُ دَائِسَمُ دَائِسَمُ ابَدًا عَـلْمَ حَبِيْبِکَ خَيْسِوالْ خَـلْقِ کُـلِهِم

الله تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اتم برهانہ، واعظم شانہ کی حمد وثنا اور حضور شافع بوم النشور دشگیر جہاں عمگسار زماں سید سروراں حامی بیساں ختم الرسل مولا کل احمد مجتنی جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود وسلام عرض کرنے کے بعد

نہایت ہی محتشم علاء کرام ارباب فکر ودانش اور معزز حضرات وخوا تین رب
ذوالجلال کے فضل اور تو فیق ہے ہم سب کواس نورانی ماحول میں ادارہ صراط متنقیم کی
طرف سے فہم دین کورس کے اٹھار ہویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہورہی
ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کا کنات جل جلالہ آپ سب کواوراُن حضرات کو جونبیٹ پر
اس پروگرام کو ملاحظہ کررہے ہیں ، سب کواللہ تعالیٰ قرآن وسنت کافہم عطافر مائے اور
اس کے ابلاغ و تبلیغ اوراس پرممل کی تو فیق عطافر مائے۔

## مارات كاموضوع مسكله حيات النبي عليه بـ

جمارا عقیدہ ہے کہ جمارے محبوب اور تمام کا نتات کے تاجدار تمام رسل عیمیم السلام کے قائد حضرت محم مصطفیٰ علیہ اپنی حیات برزخی جسی حقیق دنیاوی کیساتھ روضہ پاک میں زندہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہوہ وعدہ البی کے مطابق آپ پرموت کا لمحہ طاری ہوالیکن وہ موت ہمیشہ کیلئے برقر ار نہ رہ سکی اور دوسر ہے ہی لمحہ میں آپ کی روح مبارک کو بدن میں لوٹا دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس حیات کی بدولت روضہ پاک میں زندہ ہیں اور اللہ کے دئے ہوئے ملم کی وجہ سے امت کے احوال پرمطلع بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کا نتات جمل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسطرح کی حیات دی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ونز دیک سے سن بھی لیتے ہیں وسلم کی اسطرح کی حیات دی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ونز دیک سے سن بھی لیتے ہیں

اور جواُن کوسلام کہتا ہے وہ س کراس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں ہیہ امارے ماتے ہیں ہیہ امارے ہاں ایک لمحہ ہمارے ہاں ایک لمحہ موت کا انکار کرتا ہمووہ حقیقت ہے اور قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔

موت کا انکار کرتا ہمووہ حقیقہ ہے کہ وہ موری ایسی موت نہیں تھی جسطر م کے دیگر ذ ی

کیکن ہمارا بیعقیدہ ہے کہ وہ موت الیم موت نہیں تھی جسطرح کہ دیگر ذی روح افراد برآتی ہے اوراس کے بعداسکا تسلط ہوجا تا ہے۔

یہاں موت کی حقیقت کچھاورتھی اور وہ بھی باقاعدہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت کے مطابق آئی تھی۔خالق کا نئات نے آپ کو باقاعدہ اختیار دیا تھا اور اس اختیار کے ملے جانے کے بعد پھر آپ نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا تھا جبکہ دوسرے لوگوں کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔

تو ہمیں موت کے اطلاق کے لحاظ سے بھی اور موت کے آنے کے لحاظ سے بھی اور موت کے آنے کے لحاظ سے بھی پھر دوسرے لوگوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر فرق کرنا چاہیے جو کہ عقیدہ کا حصہ ہے۔

بخاری شریف کی حدیث نمبر 3654 میں بیہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللّه علیہ دسلم نے صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں بیالفاظ ہولے تھے اِنَّ اللَّهَ خَیْرَ عَبُدًا بَیْنَ اللّهُنْیَا وَبَیْنَ مَاعِنْدَه

بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کواختیار دے دیا ہے دنیا اوراس چیز کے درمیان جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔خالق کا نئات نے ایک بندے کو اختیار دے دیا اگر چا ہوتو دنیا میں رہوا ور چا ہوتو میرے پاس آ جاؤ۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہو لے تو سارے صحابہ کرام رضوان علیم ماجعین اس پر خاموش بیٹھے تھے کیکن حضرت سید ناصد پق

ا كبررضى الله عنه كي آنكھول ميں آنسوآ گئے اود يگرضحا په كرام كہتے ہيں كه ہم جيران تھے کہ اس میں ایسی کون میریشانی کی وجہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت صدیق رضی اللہ عنہ رو کے کررہے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں بعد میں اسکا بیتہ چلا کہ رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے جوفر مادیا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کوا ختیار دے دیا ہے تو اُس بندے سے مرادخودرسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی اورالله تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا کہ اگر جا ہوتو دنیا میں رہواور جا ہوتو میرے یاس آ جا و تو اس اختیار پر رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے اللہ کے باس جانے کو پیندفر مالیا دیگرلوگوں کا خیال ادھرنہیں جار ما تھالیکن جومزاج شناس نبوت تنھے حضرت سیدنا صدیق رضی الله عنه فورا اُن کی سوچ پہنچ گئی کہ بیرمسئلہ کیا ہور ہا ہے اوررسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینے وصال کی خبر دے رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے واضح طور پریتہ چلا کہ دوسرے لوگوں کواور دوسری ذوات کوموت آتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے پھروہ چلا جاتا ہے نہوہ سے یو چھتا ہے نہ مشورہ کرتا ہے لیکن بیروہ ذات ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے، جا ہوتو دنیامیں رہوادر جا ہوتو میرے یاس آ جا ؤ۔تو رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار پرخودا پی مرضی کے ساتھاں مات کا جناؤ کرلیا کہ میں نے کا رنبوت مکمل کردیا پیچیے میرے صحابہ کرام کا م

انضل ہوتی چونکہ جو بھی روح نکلتی ہے اگر اچھی ہے تو اسکو پہلے سے اچھا مقام دیا جاتا ہے تو رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے زیادہ مقدس روح کون ہوگی اورجس بدن میں اس نے استے سال گذارے ہیں اس سے مقدس کونبی جگہ ہوگی۔ یماں تک کہسب علماء کے اتفاق سے عرش عظیم سے بھی بدن نبوی کی

عظمت کوشلیم کیا گیاہے کہاس کوزیادہ عظمت عطافر مائی گئی ہے۔

یماں تک کہ وہ مٹی جورسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن ہے مس ہوئی تو اُس کی عظمت کوبھی اجا گر کر دیا گیا ہےتو پھراللہ تعالیٰ نے وہ روح مبارک جوقبض کی تھی اُس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدا طہر میں واپس لوٹا دیا اس کے بعدوہ جووعده تفاوه يورا موااور برزخ كايرده درسيان مين آگيا\_

اگرچەرسول ا کرمصلی الله علیه وسلم اپنی حیات مبارک میں ہیں ۔کیکن صحابہ کرام کے لحاظ سے بردہ موجود تھا چونکہ اُن کے لحاظ سے وصال کے سارے تقاضے مل ہو چکے تھے لہذا اُن پر لازم تھا کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرتے اور مرحلة تكفیں و یر فین کےاندر بھی شریک ہوتے۔

جس طرح خالق كائنات جل جلاله نے شہدا كوواضح طور يراحياء كہاہے۔ زندہ کہاہے۔

وَلَا تَقُولُو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلُ اَحْيَاء جوالله تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوجا ئیں تو ان کومر دہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں کیکن اسکے باوجود وہاں انکارنہیں کیا گیا کہ جب وہ زندہ ہیں تو ہم اُن کا جنازہ کیوں پڑھیں ان کوہم دفن کیوں کریں زندہ ہونے کے باوجود بیرسارے کام کیے گئے توالیے ہی بہ بھی صحابہ کرام رضوان سیھم اجمعین کی ڈیوٹی تھی کہوہ اس کام میں ضرور شرکت کریں۔

سے میں وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ پچھلوگ محض اس لئے اعتراض کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے معاذ اللہ زندہ نبی کو جوئٹ کیا انہوں نے ایسا کیوں کیا ایسا کر کے انہوں نے کتنی بڑی ہے ادبی کی آبیہ ہرگز ایسانہیں تھا وہاں چونکہ بسرخ کا پردہ درمیان میں آچکا تھا اس کے لحاظ سے صحابہ کرام پریہی لا زم تھا اور انہوں نے اوب کے سارے تقاضے پورے کئے اور اپنی ڈیوٹی کھمل کی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کوا بکہ لمحہ کے بعد آپ کے بدن میں لوٹا دیا گیا تھا۔

اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کوشہدا کرام کی حیات سے کہیں زیادہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔جس کوشریعت مطہرہ میں اور قرآن وسنت میں تفصیل کے ساتھ جوآپ کی حیات کی شہدا کرام کی حیات پر فوقیت ہے اس کو بھی بیان کردیا گیا ہے۔

ان مخضری تمہید کے بعد یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ ہم میں کوئی شخض ایسانہیں ہے جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرموت کے ایک لیحہ کے آنے کا انتظار کرتا ہو یقینا حتی قیوم صرف ایک ذات ہے اور حی لاکئو تصرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بیوہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کا جو لمحہ تھا وہ اپنے اختیار سے پیند کیا۔ وہ موت آئی اس کے بعد برقر ارنہیں رہ سکی خالق کا نئات جل اختیار سے پیند کیا۔ وہ موت آئی اس کے بعد برقر ارنہیں رہ سکی خالق کا نئات جل جلالہ نے روح کو اپس لوٹا دیا ہے اور اب وہ زندہ ہیں اور بیرہ وہ زندہ ہیں جو تی گؤت ہیں۔ یہ جو جو تی لا یموت ہے نداس پرموت آسکتی ہے اور نہ بی کہی آئی کے ذات وہ ذات ہے جو تی لا یموت ہے نداس پرموت آسکتی ہے اور نہ بی کہی آئی ہے اور نہ بی کہی آئی گی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور نہ بی گی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور نہ بی کہی آئی گی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن مجید بریان رشید میں فرمان ہے۔

سورة النسآء کی آیت نمبر ۲۳ ہے۔ رب ذواجلال فرما تاہے وَ لَوُ اَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوْ ا أَنْفُسَهُمْ جَآؤُو کَ

اے میرے محبوب علیہ السلام جب وہ اپنی جانوں پیٹلم کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے حضور حاضر ہوجا ئیں۔ بھاؤ و کئ تمہارے پاس آجا ئیں۔ فاشتغُفُرُ وُ اللّٰہ

وہاں آپ کے پاس آ کراللہ سے اپنی گنا ہوں کی معافی مانگیں۔

وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

اوررسول بھی اُن کیلئے سفارشی بن جا کیں۔

لَوَجَدُوااللَّه تَوَّ ابَّا رَّحِيُماً

تو وہ گہزگا راللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پالیس گےاور میسان الیس گر

بہت مہریان پالیں گے۔

خالق کا سُنات جل جلالہ کا بیقر آن اور بیفر مان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چہ ہر جگہ ہے لیکن جب جاووک کے نقاضے پورے ہوں گے تو پھرلؤ جَدُ وْاللّٰهُ لُوگ اللّٰہ تعالیٰ کو پالیں گے۔

اگر چداللہ تعالی ہر جگہ سے پکارنے والے کی پکارکون لیتا ہے لیکن فر مایا جب اُن کو ایسی مشکل آگئی کسی گناہ میں جتلا ہو گئے تو اب معافی چاہتے ہیں تو اُکن آپ کے پاس آنا ہوگا آپ کے پاس جنب وہ آئیں گے اور آپ اُن کی سفارش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے فلال اُن کی کے سفارش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے فلال اُن ہیں کرنی یہ بھی کچھلوگوں کو خلط نہی ہے کہ سفارش کی سفارش تو کرنی ہے کہ سفارش

مالا ذن كامطلب بيب كه جونام الله نے ليا ہے أى كى سفارش كرنى ہے باقى كى نہيں كرنى ۔ اذن کا مطلب میرے کہ اللہ تعالی نے اذن عام دے دیا کہ جس کی بھی جاہتے ہواُس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو آپاُس کی سفارش فر ماسکتے ہیں تو رسول اكرم صلى الندعليه وسلم جب سفارش فرماتے ہيں تو الند تعالیٰ فرما تاہے کہ میں اُس کو قبول کرلیتا ہوں اور جو گہزگا ردعا کیلئے پہنچتا ہے اُس کی دعا قبول کرتا ہواُس کیلئے تو بہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں پیچکم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اُس وفت اگر کسی سے ایبا ہو جاتا تھا تو وہ پہنچتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے دکھ کا در ماں فرمادیتے اور بعد میں آج بھی اگر کسی کے پاس ایسے اسباب ہیں تو وہ وہاں چلا جائے اورا گراپیانہیں تو رسول ا کرم صلی الله علیہ وسلم کے در بار کے ساتھ امتی کاابیاتعلق ہے کہ بیر جہاں بیٹے اہوا اُن پرصلوۃ وسلام پڑھتا ہے۔وہ اُس پورے ماحول کو ز پر توجه کر لیتے ہیں۔ یہ جس وقت اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے تو رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالیٰ کی دی ہوئی حیات کیساتھ اس امتی کی سفارش فر مادیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس یندے کے گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے اس سلسلے میں دیگر حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ تفسیرابن کثیر جلدنمبر 1 اورصفحه نمبر 532 پرییر نقیقت موجود ہے اور بالخصوص اس لئے اسکا حوالہ دے رہاہوں کہ منکر حیات اس مخص کواینا امام بھی تشکیم کرتے ہیں۔ امام حافظ ابن کثیر نے بیروایت کیا کہ امام علی کہتے ہیں كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد میں روض ياك بيدمبيرها هوا تقارجاءاعراني ایک دیماتی آگیا،ایک بدوآیا

فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اُس نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کہا جو کہ پوری امت کا مزاج تھااور ہے کہ وہ ایسے نہیں کہ معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہوں جو آتا ہے بولتا ہے اس کی سنتے ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔

جب أس مخص في السلام عليك يارسول الله كها

امام تنتی بلیٹے ہیں اور بیسب پھین رہے ہیں تواں شخص نے جودیہاتی تھا سادہ تھالیکن انداز اسکابڑا عجیب تھا اور بٹی برحقیقت تھا کہنے لگا۔

سَمِعُتُ اللّٰهَ يَقُولُ وَلَوُانَّهُمُ اِذُ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ جَآؤُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.

میں نے اللہ کا بیکلام سنا کہ جب تم جانوں پے طلم کر بیٹھوتوان کے پاس آجا وَ اور وہاں آ کراپنی بات بیان کر دووہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بیسفارش کریں گے تمہارا کام بن جائے گا۔

بیآیت پڑھنے کے بعدوہ مخص کہتا ہے۔

قَدُ جِئْتُكُ مُسْتَغُفِرًا

یا رسول الله صلی الله علیک وسلم میں آپ کے پاس آگیا ہوں اورخود نہیں آیا آیت کا حوالہ دے رہا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ یہاں پہنچ جایا کرو۔

مِين آپ ك پاس كُنْ كيا۔ مُسْتَغُفِرًا لِذَ نُبِي

اس حال میں کہ میں اپنے گنا ہوں کی معافی جا ہتا ہوں اور اللہ سے بخشش

عابتا ہے۔ مُسْتَشْفِعًابِک

اوراس حال میں پہنچا ہوں کہ آپ سے سفارش بھی کروانا جا ہتا ہوں۔

## مُستشفِعًا بك

اس میں کے شمیر خطاب ہے لینی سرکار کواپنے سامنے موجود ہجھتے ہوئے کہا مستشفعًا بک میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری سفارش فرمادیں تا کہ خالق کا نئات جل جلالہ میرے لئے در تو بہ کھول دے اور دمتوں کا نزول ہوجائے۔

یہ کہنے کے بعداً س نے بڑی محبت سے بیا شعار پڑھے جو آج بھی روضہ مبارک کے ستون کی جالی پر لکھے ہوئے ہیں ،اگر چہ ظالموں نے بہت کچھ مٹادیا لیکن میارک کے ستون کی جالی پر لکھے ہوئے ہیں ،اگر چہ ظالموں نے بہت کچھ مٹادیا لیکن میا شعار ابھی تک وہاں لکھے ہوئے ہیں۔جو اُس وقت امام تھی من رہے تھے اور دیہاتی مومن اشعار پڑھ رہا تھا کہتا ہے۔

يَ الْحَيْرَ مَنُ دُفِنَتُ بِالْقَاعِ اَعُظُمُهُ فَلَاكُمُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْآكَمُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْآكَمُ نَعْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ فِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ بھی اس زمین میں دفن ہوئے آپ ان سب کے سردار ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔

قاع اُس زمین کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تھوڑی میں ہٹ کے ہواور وادی کے اندر آئی ہوئی ہواور وہ او نچی پہاڑی نہ ہوتو آپ اس زمین کے اندر آرام فر ما ہیں ۔آپ کا بدن مبارک یہاں پرموجو دہے۔

فَطَابَ مِنُ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكُمُ

آپ کے بدن کی خوشبو سے آپ کے اعضاء کی خوشبو سے بیرز مین بھی خوشبودار ہوگئ ہےاور جودور دور تک پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں سب سے خوشبوآ رہی ہے اس جگہ جواُس کا انداز ہے وہ بھی بڑانرالہ ہے۔

یا نخیر مَن بیہ بھی لوگوں کو جولفظ یا پراعتر اض ہوتا ہے کہ بعداز وصال بیزہیں بولنا چاہیے پہلے بھی اُس نے آ کے یا رسول اللّٰہ کہااور پھر یا خیر من دُفِنَتْ جِتنے بھی اس مرحلہ مد فین میں پہنچ جتنے بھی اس جگہ دفن ہوئے اُن سب میں سے آپ بہتر ہیں میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔اور فر مانے لگا

نَفُسِي الْفِدَاءُ لِقَبُرِ وَٱنْتَ سَاكِنُهُ

میری جان اس قبر پہ فدا ہوجائے جس میں آپ موجود ہیں آپ کی ذات تو ذات رہی لیکن میرے محبوب علیہ السلام

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبُرِ وَآنْتَ سَاكِنُهُ

کتناادب ہے کہ جس قبر میں آپ محوآ رام ہیں جس جگہ آپ آ رام فرمارہے

ہے۔میری جان بھی اس جگہ پہ فندا ہوجائے۔

فِيُهِ الْعِفَافُ وَفِيُهِ الْجُودُ وَالْكَرَم

یہ قبر جس میں آپ تشریف فرماہیں اس میں پاکدامنی ہے۔اس میں کا نئات کا جود آ رام فرما ہے اور اس کے اندر کا نئات کا کرم موجز ن ہے اُس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو جود عفاف اور کرم کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ سیعام نہیں جس طرح کوئی مردہ کسی قبر کے اندر پڑا ہو یہ قبر تو کا نئات میں سب سے بڑام کز برکت ہے اورم کز عطا ہے۔

فِيْهِ الْعِفَافِ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمِ

زمانے بھر میں کہیں سے بھی اتنانہیں ملتاجتنا یہاں سے ملتا ہے۔ فید المجو د یہاں پر جودوسخا ہے اور یہاں پر عفاف اور تقدس ہے والکرم اور یہاں پر

الله تعالی کے کرم کے مناظر نظر آرہے ہیں۔

جس قبر کے اندرا مے محبوب علیہ السلام آپ تشریف فر ماہیں۔ www.SirateMustageem.pet امام علی کہتے ہیں وہ دیہاتی بیا شعار پڑھ کے رخصت ہو گیا میں وہاں بیٹھا تھا کہتے ہیں۔اسی دوران غَلَبَتْنِیُ عَیُنَیَ

جَه پرنیندکاغلبه و گیامیری آئکھیں فورابند ہو گئیں، میں جب نیند میں پہنچاتو دَایُتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کود کیجے لیاوہاں بیٹھے بیٹھے ابھی وہ دیہاتی گیا ہی تھا کہ اُس کی برکت کی وجہ سے میر ابھی کام بن گیامیں نے جب آٹکھیں بند کیس مجھ پر نیند طاری ہوگئ تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں اور آپ فرمانے لگے۔

يَاعَتَبِي ٱلْحِقِ الْأَعُرَابِيّ

ا ہے تھی میراوہ امتی جوابھی درخواست پیش کر کے گیا ہے تم اُس کے پیچھے جا دَاُس کو جا کَ اُس کے پیچھے جا دَاُس کو جا دَاس کو جَاس کو جَاسِ کُور کُور کو جَاس کو جَاسِ کُور کُور کو جَاس کو جَاس

الله تعالیٰ نے اس کے گنا ہوں کومعاف فر مار ہاہے۔

یے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد کی بات ہے۔ ایمان ہوتو ایسا ہواور ایمان جب ایسا ہے تو کا م بھی ایسا ہی بن جاتا ہے وہ سادہ انسان آکے جھگڑیڑا اللہ نے فرمایا تھا۔ وَ لَوُ اَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُو ُ اَنْفُسَهُمْ جَآوُوُ کُ

اب میں آگیا ہوں اور میں اسی عقیدے سے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں گے اب میں بول رہا ہوں میری سن لو اور میری سفارش کر دو اور کس خوبصورت انداز میں اُس نے اشعار پڑھے جو آج بھی امت کے تسلسل میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور جس وقت بات ہوئی ہے زیادہ دیز ہیں گی وہ فارغ ہوئے ہیں اب کام تھا کہ حضور علیہ السلام سنتے سمجھتے بھر دربار میں سفارش کرتے بھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا

اور پھراس امتی کا کام بن جاتا۔

چند کمحوں میں بیرسارے مراحل بورے ہوگئے ہیں محبوب علیہ السلام نے س بھی لیا اور سمجھ بھی لیا ہے اسکا مقصد کیا ہے بیہ جان بھی لیا ہے اور پھراللہ سے رابطہ بھی کرلیا ہےاوراللہ سے بخشوا بھی لیا ہےاور پھر پیخوشخبری سنوا بھی دی ہے کہ جا وَاس کو کہہ دو کہ صرف میر نہ سمجھنا کہ ابھی تمہاری درخواست پیش ہوئی ہے بلکہ اس درخواست پراللہ نے جواب دیا ہے کہ میں اس کی بھی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے درخواست کردی ہےاور میرے رب نے تمہارے گناہوں کومعاف فرمادیا ہے۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ ظاہری حیات جو بعداز وصال ہے بیہ ہمارے مزد میک حسی ہے حقیقی ہے اور دنیاوی ہے اور بیرحیات شہداء کی حیثیت سے کہیں بالاتر ہے۔شہدا کوایس حیات نہیں ملتی۔جس طرح کہ خالق کا مُنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فر مائی ہے اور بیہ واضح ہے کہ جب شہدا کوآپ کے صدیے ملی ہے تو ان کی حیات کی حیثیت اور ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی حیات کی حیثیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق مدث دہلوی رحمۃ الله علیہ نے اس وفت لکھ جواب ساختلاف کی بات چلی ہےاُس وفت کوئی اسکاوجوز نہیں ملتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ نے اس وقت اپنی کتاب سفرالسعا دات کے اندراس بات کوتح مرکر دیا۔ سفرالسعادات کے صفح نمبر 172 پر لکھتے ہیں۔ (كه حيات انبياء يهم السلام بحيات حسى دنياوي موصوف اند) حسی کا مطلب بیہ ہے کہ بول نہیں کہ حیات ہے کیکن اُن کے بدن کو پیۃ ہی ہیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں ۔حیات حسی ہے جوانہیں خودمحسوں ہوتی ہے اور

کوئی کشف والا ہوتو اسے بھی محسوں ہوجاتی ہے اور بعض لوگوں کو وہ خودمحسوں کروادیتے ہیں سے حیات حسی ہے۔

اورآپ کی حیات دینوی ہے۔اسکا مطلب میہ کہ جو دنیا میں آٹار مرتب ہوتے ہیں موستے ہیں وہ سرکار کی حیات پر اور انبیاء کیھم السلام کی حیات پر بھی مرتب ہوتے ہیں کوئی بلائے اس کی بات کوئ لینا تجھ لینا قبر میں نماز پڑھ لینا اور قبر میں اللہ کا دیا ہوارز ق کھالینا قبر کے اندر دہتے ہوئے الات پر مطلع رہنا، قبر کے اندر دہتے ہوئے امت کے حالات سے واقف ہونا اور جو مدد چاہے حالات سے واقف ہونا اور جو مدد چاہے اللہ کے ادن سے اُس کی مددکر دینا۔ بیرحیات حمی اور دینوی کا مطلب ہے۔

موصوف اندبالاتراز حيات شهداء

یرا نبیاء علیهم السلام کی جوحیات ہے بیرحیات پہدا سے کہیں زیادہ او نجی ہے کہایں حیات معنوی اخروی است

کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ حنوی ہے وہ حی ٹہیں اوران کی حیات آ خروی ہے وہ دنیوی ٹہیں اوران کی حیات آخروی ہے وہ دنیوی ٹہیں اورانہ یا علیم السلام کی حیات حسی ہے اور حقیقی ہے اور دنیوی ہے اس وجہ سے ہی تو خالق کا نئات نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کیم السلام کا جب وصال ہو جو اتا ہے تو اُن کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہوسکتا کسی حال میں بھی نہیں ہوسکتا ۔ اسواسطے کہ جن کے شوہر زندہ ہوں اُن سے آگے کسطرح نکاح ہو سکتے ہوسکتا ۔ اسواسطے کہ جن کے بارے میں قرآن بل احیاء کہ رہا ہے وہ زندہ ہیں لیکن پھر ہیں ۔ لیکن شہدا جس کے بارے میں قرآن بل احیاء کہ رہا ہے وہ زندہ ہیں لیکن پھر ایس اندی خرائ کی اندی خرائ کی حوال کی دوراج کا آگے نکاح ہوسکتا ہے لیکن انبیاء کی زندگی ہو۔ اسواسطے شہداء کی وفات کے بعداُن کی از واح کا آگے نکاح ہوسکتا ہے لیکن انبیاء کیم السلام کو اللہ نے ایسی زندگی عطاکر کرھی ہے کہ جو شہداء کرام کی حیات سے اتنی بالا تر ہے کہ ان کے عقد میں جو از وات

آگئی ہیں وہ ان کے وصال کے بعد کسی اور کے عقد میں نہیں جاسکتیں۔ تو کتنی سوچنے
کی بات ہے کہ قرآن نے جن کوبل احیاء کہا اُن کی حیات تو بند سے سلیم کرلیں۔ لیکن
جن کے صدقے میں اُن کو حیات ملی ہے اُن کی حیات کا انکار کردیں۔ حیات شہداء
ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ حیات انبیاء اس سے بردی حقیقیت ہے اور اتنی بردی
حقیقت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس وقت لکھا۔

دریں مسئله هیچ کس رااز علماء امت خلاف نیست

حیات انبیاء کے بارے میں پوری امت میں سے ایک عالم دین کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اندرانہوں نے اس بات کا اعلان کیا حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ دسویں صدی ہجری کے بعداپی اس حقیقت کو کہ امت اس وقت تک جس عقیدے پر موجود تھی بیان اور واضح کردیا کہا مت میں سے کوئی انسان بھی نہیں ہے جو قابل ذکر ہواوراً س نے اٹکار کیا ہویہ بعد کی پیداوار ہے جو پچھ انسان بھی نہیں ہے جو قابل ذکر ہواوراً س نے اٹکار کیا ہویہ بعد کی پیداوار ہے جو پچھ لوگوں نے ایخ اختلافات بنائے اوراس قطعی عقیدے کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی الشعلیہ السلام کی حیات مبارکہ امت کا اتفاقی مسکلہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت کو محسوس کرتی اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت کو محسوس کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت کو محسوس کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت کو محسوس کرتی ہو اس طے نیچ سے یو چھلو

لاله الا الله محمد رسول الله

کا مطلب کیا ہے تو کوئی بھی ایبانہیں ہے کہ جو بیہ کہے گا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں نہیں بلکہ بچہ بچہ بولے گا کہ اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ بچہ بچہ بولے گا کہ اللہ کے رسول بیں ۔ تو جب اُن کی رسالت کے ڈینے نج رہے ہیں تو اُن کی حیات کے بھی ڈینے نج رہے ہیں۔ حیات کے بھی ڈینے نج رہے ہیں۔ حیات کے بھی ڈینے نکے دے ہیں۔

اس سلسلے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تشریحات فرمادی ہیں کہ اب مزید کی کوئی گئجائش باقی نہیں رہی اور شک کا کوئی پہلوبھی باقی نہیں رہا سنن ابورہ اور شریف کی حدیث نمبر 1047 بنان ابورہ اور شریف کی حدیث نمبر 1047

یکی صدیث شریف این ماجه میں صدیث نمبر 1636 ہے۔

اوریبی صدیث نسانی شریف میں موجود ہے کہ

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے صحابی حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا۔ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

إِنَّ مِنُ اَفْضَلِ آيًامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

میری امت تمہارے افضل دنوں میں سے ایک افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور بھی افضل ہیں لیکن ان میں سے ایک افضل دن جمعہ کا دن ہے اس دن کی فضیلت کی تاریخ کیا ہے فرمایافییہ محلق آؤم مید حضرت آ دم علیہ السلام کا یوم میلا د ہے۔اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔وَ فِیْهِ قَبِضَ

اوراسى دن آپ كا وصال بهى موارو فِيهِ النَّفُخَةُ وَفِيهِ الصَّعِقَةُ

اسی کے اندر صور پھونکا جائے گا جب قیامت ہر پا ہوگی اور اسی دن لوگ قبروں سے آٹھیں گے۔اس دن کی میہ حیثیت بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب میہ ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے اتنا تاریخی دن ہے تو میری امت مجھے بھول نہ جانا۔

ٱكُثِرُو اعَلَى مِنَ الصَّلُوةِ فِيهِ

اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا۔اب اس بات کوبھی ذہن میں رکھو کہ مقصود کیا ہے کہ قیامت اسی دن میں ہے تو بیدن سخت ترین ہوگا تو اس میں وہ کام www.SirateMustageem.net کرلوجس کی برکت ہے تخق ٹل جائے اوراُس دن حشر کی ہولٹا کیاں ہیں اُس دن کہا جائے گا پہلے ان کا اس دن یہی معمول ہوتا تھا جب درود وسلام کے سائے تلے بیٹھے تھے۔اگر چہ آج قیامت ہے گران کا آج وہ اعزاز برقر ارہونا چاہیے۔

قیامت کے دن کا تعارف کروائے فرمایا پھر جب بیہ بات ہے کہ اس دن قیامت آئے گی تو میری امت مجھ پر کٹرت سے درود پڑھنا اور بیہ بات بھی ضمناً عرض کر دوں کہ جمعہ کو ہماری عید کہا گیا۔

ٱلْجُمْعَةُ عِيدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ

جمعہ مسلمانوں کیلئے عیر کادن ہے۔ لیکن بیا کیے پیٹی برعلیہ السلام کا یوم وصال بھی ہے تو پتہ چلا کہ اگرا نبیاء کیھم السلام کے ولا دت کے دن اگر وصال ہوجائے تو اُس دن کا عید ہونا پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ پھر بھی عید ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کوئی پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن وصال ہوگیا لیکن پھر بھی ہمیں کہا جارہا ہے کہ بیہ جمعہ تہماری عید ہے۔ اسواسطے کہ جو ولا دت سے نور آیا تھا وہ وصال کی وجہ سے ختم نہیں ہوگیا پھر بھی باقی ہے اور ایسے تی ہمارے محبوب علیہ السلام کی آمداور منام مسئلہ ہے اسکوز برغور کر لیجئے۔ اب اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمار ہے ہیں اس دن مجھ پر کشرت سے دور د پڑھنا۔ کیوں فرمایا۔

فَإِنَّ صَلُو تَكُمُ مَعُرُوضَة عَلَيَّ

اس واسطے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں تمہارا درودسٹتار ہوں گاتم پڑھتے رہوگے۔ فَاکُشِرُوُا

مجھ پر زیادہ درود پڑھنا۔ یہ نہ سمجھنا کہتمہارا کوئی درودس نہیں رہا اور پہنچ نہیں رہا۔تمہارادرود پنچے گااور میں سنوں گا۔

169 قالواصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے سوال بوجھے ہماری الجھن کو دورکرد ما کہنے لگے یارسول اللّٰدعلیہ وسلم كَيْفَ تُعُوضُ عَلَيْكَ صَلُو تُنَا وَقَدُارَمْتَ ابھی تو ہم حاضر خدمت میں ہیں درود پڑھتے ہیں کیکن ایک وقت وہ بھی آ جائے گا جب وعدہ الہی پورا ہوگا ہم چیجیے رہ جا ئیں گے۔آپ اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جا کیں گے۔ تو پھر ہم کیسے درود پڑھیں گے۔ اب تو ہم سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں اور آپ تو درود پڑھنے کا حکم قیامت تک کی ساری امت کو دے رہے ہیں۔تو جب آپ کا وصال ہوجائے گا موت آ جائے گی وقد اُ رَمْتَ کامعنیٰ ہے کہ جب آپ بوسیدہ ہوجا تیں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھرکس کو ہم درود سٹائیں گے۔کون درود سنے گا۔کس کو درود پڑھیں گے اور کس عقیدہ سے ہم درود پڑھیں گے جب بیسوال کیا گیا تو میرے محبوب علیبالسلام کی مقدس زبان سے بیلفظ نکلے جس نے قیامت تک کے عاشقوں کوسکون کے پیالے ملا دیتے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ حَرَّهَ عَلَى الْآرُضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْآنُبِيَاءِ میر بے صحابہ موت کی یا تیں کیا کرتے ہواور پوسیدہ ہونا یا برانا ہونا اس کاتمہارے نز دیک کیا تصور ہے۔وہ اور ہیں جومرتے ہیں مرجاتے ہیں۔ن لویے شک اللہ نے زمین پر حرام کررکھا ہے وہ کسی بھی پیٹیبرکو چھیڑنہیں سکتی جسم کو کھانہیں سکتی۔اللہ کے نبی کا جسم قبر میں بھی سلامت ہوتا ہے۔اب سوال اور جواب کی مناسبت سنھے۔ سوال پنہبیں تھا کہجسم سلامت رہے گا یانہیں رہے گا اورمحض ایک تھوڑ ا ساتصور پیش کما گها تھا۔اصل مسئلہ تھا درود پہنچنے کا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات کی جلدنمبر 1 کے اندراسکی

وضاحت کرتے ہوئے ارشادفرماتے ہیں کہ بیرحیات سے اتنا واضح طور پر کنا ہیہ ہے کہ بدن پڑا ہواورائں میں کوئی حیات نہ ہواوراحساس نہ ہوتو پھرصلوۃ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اورسوال کے جواب کی حیثیت کیا ہوگی یہ کنا پہ ہے کہاصل میں حضورا کرم صلی الله عليه وسلم کا پيرلفظ بولنا که بهارےجسم محفوظ رہیں گے۔اس میں پیراعلان تھا کہ ہاری حیات برقر ارر ہے گی جوتم پڑھتے رہوگے ہم اُس کو سنتے رہیں گے۔

آپ نے واضح طور پرفر مادیا۔

حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ

اللہ نے زمین پرحرام کر دیا کہ وہ پیغیبر کےجسم کو کھائے۔اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اگلی حدیث میں بدلفظ تفصیل ہے آ جا کیں گےلیکن یہاں پر نیفر مایا کہ زمین پراجسا دانبیاء کوحرام کر دیا گیا تو کہاں تک ان لوگوں کوہوچ جو بیان تو حید میں یہاں تک گذر جاتے ہیں کہ جب تک معاذ اللہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیلفظ نہ بول دیں کہ وہ ا مٹی میں مل گئے اور ساتھ اردگر د کی باتیں نہ کریں تو ان کوچین نہیں آتا۔ جبکہ رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی زبان تو اس حقیقت کو قیامت تک کیلئے واضح کررہی ہےفر ماما صرف میرا بی نہیں مجھ سے پہلے تمام انبیاء تھم السلام کے اجسام اور میراجٹم قبور کے اندر محفوظ ر ہیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کوحیات عطافر ما تاہے۔

اس مقام پررسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا بیفر مان تھا کهتمهارا درود مجھ پر پیش کیا جا تا ہے۔ یہ بہت بردی عظمت ہے کیکن جولوگ دریے ہی اس کے ہیں کہ ہم نے کوئی رخنه تلاش کرنا ہے۔وہ کہتے ہیں درود پیش تو کیا جا تا ہے لیکن خوذہیں پہنچا اورخوذہیں سنتے کوئی سنا تا ہےتو پھر سنتے ہیں،وہاںفرشتے جائے پیش کرتے ہیںتو من لیتے ہیں۔اگر جہا یہ بات بھی ہارے ہی عقیدہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علی وسلم مرکے مٹی میں ال گئے ہوتے پھرتو جا کڑ ہزار فرشتے بھی آوازیں دیتے رہتے تو کون اُن کی آواز کوسنتا۔ سرکاراُس کو سنتے ہیں تو فرشتے وہاں جائے پہنچاتے ہیں تو پہ چلا کہ آپ
سننے کے قابل ہیں اور اس طرح کوئی بھی نہیں سنتا جس طرح کہ وہ سنتے ہیں اور اس
قدر چیک قبر مبارک میں موجود ہے۔فرشتوں کا پیش کیا ہوا درود سنتے ہیں اور پیہ
معروضة کے الفاظ اس واسطے ہیں کہ یہاں سے کوئی بولے گا تو آپ کے کان س
نہیں سیس کے جوفرش پہ بیٹھ کے آسان کی آ وازیں س لیتے ہیں وہ یہاں سے وہاں
تک سنتے ہیں اصل میں بیادب اور احترام ہے۔کس کا؟

ایک تو درود شریف کا دوسرارسول اکرم صلی الشعلیه وسلم کے دربار کا کہ بیادب
سے پیش ہونا چا ہے فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور جا کے پیش کردیتے ہیں۔اس
سے تو بیظا ہر کرنا تھا کہ اس دربار کا ادب اتنازیادہ ہے کہ انہیں خود تکلف نہ کرنا پڑے اُن
کے دربار میں پیش کیا جار ہا ہے جیسے درجوں احادیث میں کیٹے منس وقت کوئی سجان اللہ کہتا ہے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور اللہ کہ دربار میں جا کے پیش کردیتے ہیں تو کیا کوئی یہ کے گا کہ اللہ کو ویے سائی نہیں اللہ کے دربار میں جا کے پیش کردیتے ہیں تو کیا گوئی یہ کے گا کہ اللہ کو ویے سائی نہیں ایسے ہی اللہ کے فرشتے دربار میں جا کے ہیں تو پھر پیتہ چلا کوئی یہ کے گا کہ اللہ کو ویے سائی نہیں ایسے ہی اللہ کے فضل سے بہاں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ہرجگہ سے خود بھی من لیتے ہیں کین ادب یہ اللہ کے فضل سے بہاں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ہرجگہ سے خود بھی من لیتے ہیں کین ادب یہ سے کہ فرشتے دربار میں پیش کردیتے ہیں۔

مختشم سامعین حضرات حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وسلم کا فرمان جس کو حضرت ابودرداء رضی الله عنه روایت کرتے بیں اور بیہ حدیث شریف''ابن ماجهٔ'ک''باب ذکر وفایتہ صلی الله علیه وسلم''کے اندر ہے اور حدیث کا نمبر 1637 ہے حضرت ابودرداءرضی الله عنداس کی روایت کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَىٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَىٌ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ ثُمُّشُهُودُ مُ تَشُهَدُهُ الْمَلائِكَةُ

172

اب اس حدیث شریف کامضمون مہلی حدیث سے مختلف ہے آ گے جا کے سوال ایک طرح کا ہوجائے گا۔

آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو کیوں؟ فرمایا یہ
دن یوم مشہود ہے، مشہود شہادت سے بنا ہے کہ اس دن گواہی دینے والے تمہارے
بارے میں گواہی وصول کرنے کیلئے آتے ہیں۔ جنہوں نے اللّٰہ کی بارگاہ میں جاکے
گواہی دینی ہوتی ہے۔ وہ آکے دیکھتے ہیں کہتم کیا کررہے ہو، وہ کون ہیں۔ فرمایا
تَشْفَدُهُ الْمَلَائِکَةَ

اس دن فرشتوں کی خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے جاؤاور زمین پر جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی اللہ نے نظام بنا رکھا ہے جانتا تو ویسے بھی ہے کیکن وہ فرشتوں کو بھیجا ہے۔

ہمارے محبوب علیہ السلام فرمارہے ہیں میری امت اس دن ورود کثرت سے پڑھو کیونکہ فرشتے آئیں گے اور جب تم مجھ پر درود پڑھ رہے ہو گے تو حاضری اچھی لگ جائے گی۔ بیعلت بیان کردی کہ جھ پر کشت درود پڑھو بیٹیس فرمایا کہ میں کوئی تمہارائتاج ہوں فرمایا نہیں فائدہ تمہاراہے۔

ٱكْثِرُوا الصَّلُوةَ عَلَىَّ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

كثرت سے تم مجھ پردرود پڑھو كيول النامشھو دُئيد يوم مشہود ہے۔ تَشُهَدُ الْمَلَا إِلَيَّةُ

فرشتے آ کے مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھرجا کے اللہ کے دربار میں تمہاری کاروائی بیان کرتے ہیں جب وہ آئیں گےتم درودوسلام پڑھ رہ ہوگے رب کے دربار میں جاکے کہد دیں گے اور ساتھ تمہارے ہفتے بھر کا کیا ہوا بھی پیش ہوگا ہرایک کا رجس ہو اللہ کے دربار میں سامنے ہوگا، چونکہ ایک روز انہ کا حساب ہے اور ایک ہفت روزہ ہے۔ ماہانہ ہے اور سالانہ ہے تو جب بفتے بھر کے تمہارے اعمال اللہ کے دربار میں سامنے ہو نکے ہوسکتا ہے کہ استی کجی اُس میں ہوئی ہوسکتا ہے کتنی خطا ئیں ہوں، ہوسکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہوں۔ ہوسکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہوں۔ ہوسکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہوں۔ کین جب ساتھ یہ بھی پنچے گا کہ آج یااللہ جب ہم آئے تھے تو وہ درود پڑھ رہا تھا اور جب گئے تھے تو پھر بھی وہ درود پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوی امید ہے کہ وہ بغتے بھر کئی ہوں کا ہوں کو اس سے ایسا ہوتا کے گنا ہوں کو اس صد قے میں معافی فرمادے کہ فرشتو شمیک ہے ہفتہ بھر تو اس سے ایسا ہوتا رہا لیکن تم خود گواہی دے رہے کہ وہ درود پڑھ رہا تھا اور میرے مجبوب علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر اور ان کے علاوہ بھی درجنوں حکمتیں موجود ہیں میرے مجبوب علیہ السلام نے فرمادیا۔ جمعہ کے دن جمھ پر کثر ت سے درود پڑھو کہ اس دن فرشتے تہمیں و کھے گو گے جب تم میرے ساتھ محبت کر دہے ہو و کھنے کیلئے آئے ہیں اور اُن کو تم تب اچھے لگو گے جب تم میرے ساتھ محبت کر دہے ہو گے۔ درود پڑھتے رہنا تا کہ فرشتے تہمیں دیکھ کرخوش ہو جا کیں اور اللہ کے دربار میں تمہاری انہا کہ فرشتے تہمیں دیکھ کرخوش ہو جا کیں اور اللہ کے دربار میں تمہاری اور یہ کی طاموں کیلئے بہت بڑاسند یہ ہے۔ فرمایا

اِن احدَّالَنُ بُصَلِّی عَلَیٌ اِلَّا عُرِضَتُ عَلَی صَلُوتُهُ حَتَّی یَفُرُ عَ مِنْهَا فرمایا که کوئی بھی تم میں جب درود پڑھے گا آج یا کل قیامت سے ایک صدی پہلے یا قیامت تک جب بھی یہاں بیٹھا ہوا یا دور کہیں جدھر سے بھی سلام پڑھے گاوہ سلام جھے پہنی ہوگاتو کیا ہوگا میں سنوں گا کتنا سنوں گافر مایا۔

حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا

اُس وفت تک سنوں گا جس وفت تک وہ سنائے گا، میں شکول گانہیں میں تھکا وٹ کا اظہار نہیں کروں گا کہ یہائم میں جھے آ رام ہی نہیں کرنے دیتے باربار سلام کہدرہے ہیں جھے باربار توجہ کرنا پڑتی ہے۔فرمایا نہیں نہیں ایس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے،اگر کروڑ بلائیں گے تو میں کروڑ کا سنوں گا۔

www.SirateMustageem.net

اگرارب بلائیں گے تو میں ان سب کا سنوں گا۔کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا اور میہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے۔کوئی بھی اس طرح نہ پڑھے اس کیجے میں نہ پڑھے اس عقیدے سے نہ پڑھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ مواؤں میں شامل مور ہاہے۔ پہتے ہیں ادھر حاضری لگ بھی رہی ہے یا نہیں لگ رہی یا جواب بولا ہے میں ناگیلیے یانہیں سنائی مایا۔ حَتّی یَفُونَ عَ مِنْهَا

اگراس نے سوبار پڑھا ہے میں سوبار سنوں گااس نے ہزار ہار پڑھا ہے قومیں ہزار ہار سنوں گا۔اگروہ گھنٹہ پڑھے گا تو میں گھنٹہ کان لگاؤں گااگر دو گھنٹے پڑھے گا تو میں دو گھنٹے سنوں گا۔ پہلے وہ پڑھنابس کرے گا پھر میں اپنا کان پیچھے ہٹاؤں گا۔

حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا

اب ان الفاظ نے یہ بھی واضح کردیا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ میہ حیثیت ہوتی ہے کہ آپ بغیر روح کے لیٹے ہوئے ہیں بدن تو سلامت ہے۔ باقی فرشتوں کا کام ہے کہ وہ صلوۃ وصول کریں اور وہ جواب دیتے رہے اور اگریہ ایک حیثیت ہوتی تو ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں میں نہ فرماتے بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں سنتار ہتا ہوں۔

کب تک میں سنتا ہوں "حَتْنی یَفُو عَ مِنْهَا" پہلے پڑھے والا فارغ ہوتا ہے پھر میں اُس کی طرف سے فارغ ہوتا ہوں اور بیرواضح بتا دیا ہے کہ کوئی غفلت و سستی کے ساتھ چھے سلام نہ کہے یا دتو جھے کرر ہا ہولیکن دھیان کہیں اور ہوتو پھر بیہ بے ادبی ہوجائے گی، جھے یا دبھی کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ ہروفت مسلسل تمہاری بات پہنچ رہی ہے اور میں تمہاری طرف توجہ بھی کرر ہا ہوں۔

ایسے میں حضرت ابودر داءرضی الله عنه کہتے ہیں قلت میں نے کہاو بعد الموت یارشول الله صلی الله علیہ وسلم www.SirateMustageem.net جب موت کا وفت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا موت کے بعد کیسا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرُضِ اَنُ تَأْكُلَ اَجُسَادَ الْاَ نُبِيَاءِ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيَّ يُرْزَقْ

فرمایا ہے شک اللہ نے زمین پرحرام کررکھا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی تو مطلب اسکا کیا ہے آپ نے خود بیان کردیا۔ فیزیٹی اللّٰہِ جنی ک

پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں بھی ''نبیٹی اللّهِ حُیُن'' اللہ کا نبی زندہ ہے تو یہ کسی زندگی ہے کیا محسوس یا غیر حس اُس کا دنیا دی عادات کے ساتھ تعلق ہے کہ نبیس آپ نے فرمایا یسو ذق قبر میں اس کورز ق بھی دیاجا تا ہے یوں ساتھ تعلق ہے کہ نبیس آپ نے فرمایا یسو ذق قبر میں اس کورز ق بھی دیاجا تا ہے یوں نہیم محمو کہ جس طرح شمیٹ ٹیوب میں کوئی پڑا ہوا اور غیر محسوس ہواور اس کی کوئی حثیث نہ ہوفر مایا نبیس نبیس اللہ کا پیٹی براپی قبر میں رُندہ ہوتا ہے اورزندگی اس حالت کی ہوتی ہے کہ وہ رز ق وصول بھی کرتا ہے اوررز ق تناول بھی کرتا ہے اوررز ق اس کی ہوتی ہے کہ وہ رز ق وصول بھی کرتا ہے اور رز ق تناول بھی کرتا ہے اور رز ق اس کے لائق ہوتا ہے۔ تو میرے مجبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اے ابو مقام کے لائق ہوتا ہے۔ تو میرے مجبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اے ابو مورو عسب تک میراپیغام پہنچا دینا وہ اور بیں جومر کے مرجاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیٹیمر بیں جوموت کا ذا کو کھی خورہ سے بیں۔

اب "نَبِی اللهِ حَیّ "الله کا نبی زندہ ہے۔ بینعرہ ہمارا بنایا ہوانہیں ہے بیہ تو محبوب علیہ اللهِ عَیّ اللهِ عَی تُن اللهِ حَیّ ".

الله كانى زنده ما دهربيم-الله كالله الآهو الدَّعيُّ الْقَيُّومُ

وہ بھی حی ہے ہیں حی ہے لیکن فرق زمین وآسان سے بھی زائد ہے وہ حی ہے اس کوحیات کسی نے عطانہیں کی رہے ہیں اُس کی دی ہوئی حیات سے حی ہیں اور وہ زندہ ہیں۔وہ ایسا تی ہے کہ جس پر زوال نہیں جس پر موت نہیں جن پر ایک لمحہ کیلئے بھی فنا نہیں،جس پر کوئی ایسا حملہ ہونہیں سکتا۔ یہ بھی جی کیکن موت کا ذا نقہ چھے لینے کے بعد بھی حی ہیں موت ضرور آئی تھی وعدہ پورا ہو گیا تھا، مگر خالق کا نئات جل جلالہ نے ایسی چک دی ہے جس کی بنیاد پر پورابدن چمکتا ہے اور حیات برقر ار ہوجاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید تو یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کا م کرے۔

فَلَنُحُينَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَةً

ہم اُس کو پا کیزہ زندگی دیں گے مخض نیکی کی بنیاد پرلیکن وہ سینہ جس میں نبوت موجود ہووہ مٹی میں اللہ علیہ وسلم نے واضح موجود ہووہ مٹی میں اللہ علیہ وسلما ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا" فَنبِی اللّٰهِ حَیْ "کے الفاظ کے ساتھ کہ ہرمومن کا بی عقیدہ ہونا چا ہیے اور اس سے لذت ملتی ہو کیے سکتا ہے اور اُس کو ایمان کی چاشنی کیے مل سکتی ہے جوابی نبی کو معاذ اللہ مٹی میں ملا ہوا سمجھتا ہو اور انکے بارے میں لفظ مردہ بولتا ہواور اس طرح کی با تیس کرتا ہو۔ اس کو ایمان کی لذت با ایمان کا بیتہ کیے چل سکتا ہے ہم تو ہر لمحہ ایمان کی لذت محسوس ہی اس لئے کررہے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے خالق کا نئات نے اُن کو یوں چمک دی ہے کہ

چک جھے ہے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چکا دے جپکانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عرض کررہا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کوروایت کرتے ہیں۔
میر حدیث شریف ابوداؤد میں بھی ہے اور بیہی نے الدعوات کبیر میں بھی اس کوروایت کیا یہ میں بھی اس کوروایت کیا یہ میں کھی اس کوروایت کیا یہ میں کھی ہے اور بیہی ہے دارہ ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فریاتے ہیں۔ مَامِنُ اَحَدِیُسَلِمُ عَلَیَّ اِلَّا رَدَّاللَّهُ عَلَیَّ رُوْحِیْ حَتْی اَرُدَّ عَلَیْهِ السَّلامَ آپ نے فرمایا جو بھی مجھے سلام کہتا ہے یا کہے گا اللہ مجھ پر میری روح کولوٹا دے گا چونکہ اُس وقت تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ بات تھی ساری بعد کے معاملے کی ۔ کہ جب وصال ہوجائے گا تو پھر کیا ہوگا تو میرے مجبوب علیہ السلام نے یہ الفاظ بول دیئے جہ وصال ہوجائے گا تو پھر کیا ہوگا تو میرے مجبوب علیہ السلام نے یہ الفاظ بول دیئے۔

عربی گرائمر کے لحاظ سے اسکا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آج پڑھے یادس صدیوں بعد پڑھے چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے عربی پڑھے یا مجمی پڑھے اردو میں سلام پڑھے یا انگلش میں پڑھے عربی میں پڑھے یا پشتو میں پڑھے جو بھی مجھے سلام کہے جس طرح بھی سلام کہے جس وقت بھی سلام کہے جس جگہ سے بھی سلام کہے جو بھی مجھے سلام کہے گا۔

رَدِّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوْحِيُ

مجھ میں میری روح موجود ہوگی۔

حَتَّى اَرَدُ عَلَيْهِ السَّلام

یہاں تک کہن کے خود جواب ارشاد فرماؤں گا۔اب اس مقام پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان''رُداللہ عُلی رُوحِی''اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دے گا، یہ الفاظ ہڑے قابل غور ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح پہلے بدن سے نکل چکی ہوگی جب قبر پر کوئی سلام کہے گا تو روح واپس آ جائے گی۔اس سے بہت تکلیف لا زم آئے گی۔اس واسطے کہ وہال کوئی سال میں ایک دوسلام تو نہیں جاتے وہاں تو لا کھوں فرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں تو اگر ہرسلام کے وقت آئے اور پھر نکل جائے ہیں اور لا کھوں عرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں تو اگر ہرسلام کے وقت آئے اور پھر نکل جائے

پھرآئے اور پھرنکل جائے تو پھر بیا لیک تکلیف کا معاملہ بن جائے گا حالا نکہ سلام کا مطلب تو ایک راحتوں کی دعاہے تو خالق کا نئات نے بیہ بندوبست کر رکھاہے۔

ر قروح کا مطلب ہے ہے کہ پہلے اللہ کے جمال میں یوں مستفرق ہیں کہ وہ اقتحات اللہ کے دربار میں زیادہ ہیں کین جب امیتوں کا سلام پہنچتا ہے قوادھر سے قوجہ اللہ کے حکم سے ان پر بھی فرما دیتے ہیں۔ کہ بیہ تہمارے غلام ہیں اگر چہ تہمیں دیکھ نہیں سکے اب دور سے قریب سے پڑھ رہے ہیں، ان پر توجہ کر دو بیر دروح کا مطلب ہے فرمایا کہ جھ پر میری روح کولوٹا دیا جائے گا کہ میں اُدھر سے عالم ملکوت سے جو استنفراق ہوتا ہے اُس مشاہدہ سے نکل کرادھر بھی توجہ کروں گا اور جوسلام کہے گا اُس کا جواب میں اینے کسی سکے گوری سے نہیں دلواؤں گا میر سے غلاموسہارار کھواور خوش ہوجاؤتم جواب میں اینے کسی سکے گوری سے نہیں دلواؤں گا میر سے غلاموسہارار کھواور خوش ہوجاؤتم ہوجاؤتم

اس میں کتنی لذت ہے اور اس میں غمز دوں کیلئے کتناسہارا ہے اور قیامت تک کیلئے میہ کتنا بڑا ہمارے لئے حصار ہے کہ انسان جہاں کہیں غموں کی دھوپ میں جھلنے لگے فوراً اس در بار میں سلام کے فائدہ اسکا کتنا ہوگا۔ یہ کے گا۔

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

میں آپ کیلئے سلامتی کی دعا ئیں کررہا ہوں تو ادھرسر کارمہ بینہیں۔

اَلصَّالُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّتِي

جواب کیے دے رینہیں ہوسکتا، لہذا اقتضاء النص سے بیر مانٹا پڑے گا اس مقام پر کہ پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں اور پھر جب بیک وقت کروڑوں کے پہنچ رہے ہوتو ان کے ہاں اللہ کی دمی ہوئی تو فیق سے اتناوسیج مطالعہ ہے کہ ہر لمحہ جو جو بولتا ہے اس کو جانے ہیں اور اس کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں جس طرح کا وہ سلام کرتا ہے وہ محبت جواس نے ظاہر کی ہے اس طرح اپنی طرف سے محبت کا اظہار فرمادیتے ہیں۔

محبت جواس نے ظاہر کی ہے اس طرح اپنی طرف سے محبت کا اظہار فرمادیتے ہیں۔

تو سروروح کا مطلب ہوا۔

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللہ عات میں اسکوبیان کیا ہے ردروح کے اس پورے معنی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اشعۃ اللمعات کی جلد نمبر 1 اورصفی نمبر 407 پر تفصیل سے اس بات کو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام سے گفتگونہیں کرتے تھے ادھر سے توجہ پھیر لیتے تھے، نگاہیں ہٹا لیتے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے جب وحی کے زول کا وقت گزرجا تا جو گھٹہ تھا آ دھا گھٹہ پانچ منٹ وہ جب گررجا تا جو گھٹہ تھا آ دھا گھٹہ پانچ منٹ وہ جب گررجا تا تو پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھنا شروع کردیتے تھے اور فرماتے کہ جھ پر میری روح کولوٹا دیا گیا ہے تو کیا جب وحی نازل ہور بی تھی تو روح بدن سے نکل گئ میں نہیں نہیں روح بدن میں موجود تھی۔ کی ساری توجہ روح کے خالق آبھی کی طرف تھی۔ اسٹول تو ایسے ہی قبر شریف میں موجود ہیں جس طرف تھی۔ اس کا ذن کے مطابق اپنے وقت ان غلاموں کا سلام پہنچہ تا ہے اللہ کی تو فتی سے اُس کے اذن کے مطابق اپنے فلاموں پر جو توجہ فرماتے ہیں اس کورڈروح سے تبیر کیا گیا ہے۔

اب یہاں سے جونکتہ اخذ ہوا وہ کتناحسین نکتہ ہے بیہ حدیث شریف ہی اصل میں اس عقیدے کو ٹابت کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام پرموت آئی تو صرف ایک لمحہ کیلئے اُس کے بعد نہیں کیوں اس واسطے کہ جس وقت وہ لمحہ پورا ہوا فورا

الی بات سامنے آئی۔ صحابہ کرام رضوان مجمعین موجود تھے اور آج ہمارے لحاظ سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی ایک منٹ بھی نہیں بتا سکتا کہ جس میں کہیں سے صلوۃ کا نذرانہ پیش نہ کیا جارہا ہو۔

ایک نہیں بیک وقت ہزاروں پیش کررہے ہونے اور پھردیگر مخلوقات ہیں اب سحابہ کرام کا جو نہی لمحہ وصال کے بعد اگلہ لحہ آیا تو سحابہ کرام کی طرف سے سلام بیخ چکا تھا تو پھر بیر حدیث شریف ہے کہ جب بھی سلام آئے گا تو میری روح لوٹا دی جائے گی، اب پہلا سلام جو بعد از مسال کہ جب بھی سلام آئے گا تو میری روح کو قیقی طور پر لوٹا دیا گیا اور اس وقت سے لیکر پہنچا تو وعدے کے طور پر روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا اور اس وقت سے لیکر پہنچا تو وعدے کے طور پر روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا اور اس وقت سے لیکر تب کہ جب سلام ہمیشہ کیلئے موجود ہے تو پھر روح بھی بدن میں موجود ہے۔ جب سلام ہمیشہ کیلئے موجود ہے تو پھر روح بھی بدن میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلام کا بدن روح سے خالی صرف ایک لحمہ کیلئے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلام کا بدن روح سے خالی صرف ایک لحمہ کیلئے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلام کا بدن روح سے خالی صرف ایک لحمہ کیلئے ہے اس پر ہمیشہ امت کا عقیدہ رہا ہے اور اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس پر ہمیشہ امت کا عقیدہ رہا ہے اور اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس پر ہمیشہ امت کا عقیدہ رہا ہے اور اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے

یر بیان سنت الہی موت است بیکرار اللہ کی سنت کو پورا کرنے کیلئے تھا جو قانون تھا اور وہ بھی اختیار کے ساتھ اور جا ہت کے ساتھ

وبعدازال بيج زمانه خالى نيست

اُس وفت ہے کیر ہمیشہ تک کوئی ایک منٹ بھی ایسانہیں ہے کہ جس میں محبوب علیہ السلام کا بدن روح سے خالی ہو ہر وفت وہ روح بدن میں موجود ہے۔ حیات حسی حقیقی ونیاوی اس انداز میں اس میں جلوہ گر ہے کہ جو جو پکارتا ہے وہ سنتے بھی ہیں، جس طرح کہ آپ نے سلام سنجھی لیا اور سن کے امداد کہ آپ نے سلام سنجھی لیا اور سن کے امداد

كى فرمادى ہے۔اس واسطے امام اہلسنت امام احمد رضا خان فاضل بر ملوى رحمة الله عليه نے اس تمام بحث کوسمیٹ کے ان اشعار میں بند کردیا۔ الیں کہ فظ آئی ہے کوئی ہمارے بارے میں یہ پرا پیگنڈہ نہ کرے کہ بیموت مانتے ہی نہیں اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کا ترکہ ہے جو فانی ہے سے بیں تی ابدی ان کو رضا وعده کی قضاء مانی صدق وعدہ کی قضاء مانی ہے بیموت کلاتنا فلسفہ تھا کہوہ آئی ہےاور سارے انبياء يهم السلام كامعامله يمبي تهاءاسواسط رسول اكرم صلى الله عليه وسلم معراج كي رات کا منظر بیان کرتے ہوئے خود بیار شادفر ماتے ہیں۔ يه حديث شريف مسلم شريف ميل موجود ب،حديث كالنبر 2375 ہے، حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنداس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ مَرَرُثُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي جس رات مجھے سیر کرائی گئی اُس رات میں حضرت موی علیہ السلام کے

پاس سے گذرا، عِنْدَالْكَثِيْبِ الْآخَمَرِ مرخ ثيلے كے پاس سے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ فِي قَبْرِهِ

وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور پھر بیدد یکھو کہ وہ سفر کتنی تیزی کا تھا اس وقت آپ براق پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر اتنی تیزی کے باوجو دبھی نگاہ نبوت قبروں کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے۔

حالانکہ تیزی میں بندے کا بھائی بھی سڑک پہکڑ اہوا کو بھی نہیں پہپان سکے گائین براق کی بجل سے تیز رفتاری میں گذرتے ہوئے اس وقت روڈ پہموی علیہ السلام کوڑے ہوئے اس وقت روڈ پہموی علیہ السلام کوڑے ہوئے اس وقت روڈ پہموی علیہ السلام اور کر ہایا کوڑے ہوئے اندر محر جا بیا اور فر ہایا اور فر ہایا اور اس حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ جی تو قبر کے اندر محر حیات حسی ہے، حیات حقیق ہے اگر چہ برز ن کے اندر جی مگر دینوی اس انداز سے ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اگر چہ برز ن کے اندر جی میں میں میں ہوئی اس انداز سے ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کر ہے جیں۔ قبر میں کھڑے ہوئی ہوئی باتیں ہیں۔ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔

وہ اجساد جن پرخالق کا نئات نے اتنا کرم کیا اور ان کو نبوت کا مرکز بناویا اور اتن تجلیات عطافر مادیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اُس کے بعد خالق کا نئات اُن کو ایسی حیات دے دیتا ہے کئیس کی بدولت وہ کھڑے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حیات سلامت ہے ذہانت موجود ہے عقل ہے حافظہ ہے سب کچھ ہے اور پھر نماز اوا کررہے ہیں توبیشان ہے اللہ کے رسولوں کی کہ خالق کا نئات جل جل جلالہ اُن کومرنے کے بعد الیسی حیات عطافر ما دیتا ہے۔

ریمعاملہ تو ایک تحقیقی تاریخی معاملہ ہے اوراس پر جودلائل ہیں وہ ایک انبار ہے لیکن ہم تو یہ بیان کررہے کہ محبوب علیہ السلام کو جن نگا ہوں نے دیکھا اور جہاں www.SirateMustageem.net جہاں بھی ایمان جلوہ گر ہو گیا اگر چہ صحابیت پر فائز نہ ہوسکے کین آپ کی چیک الیمی ہے کہ جس سینے پر پڑگئی وہ سینہ بھی قبر میں مدینہ بن گیا ،آپ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ قبر میں مرکز مٹی میں ل گئے ہیں بہتو کتنی بڑی بے وقوفی اور کم ظرفی ہے کہ کلمہ بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرتے ہیں۔آپ کے صحابہ کرام کا اتفاواضح عقیدہ ہے۔

بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرتے ہیں۔آپ کے صحابہ کرام کا اتفاواضح عقیدہ ہے۔

بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرتے ہیں۔آپ کے صحابہ کرام کا اتفاواضح عقیدہ ہے۔

بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرتے ہیں۔آپ کے صحابہ کرام کا اتفاواضح عقیدہ ہے۔

بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرتے ہیں۔آپ کے صحابہ کرام کا تفاواضح عقیدہ ہے۔

بھی پڑھیں اور بیر با تیں بھی کرنا تو پھر کیا کرنا

أَقِيْمُوا حَوْلَ قَبُرِي

میری قبر کے گرددائر ہنا کے کھڑے ہوجا تا کیوں؟

حَتَّى اَسْتَأْنِسَ بِكُمْ

تا کہ مہیں دیکھ کر قبر میں میرادل لگ جائے۔

وَاعْلَمُ مَاأُرَاجِعُ رَسُلَ رَبِّي

تا کہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیے میں آسانی پیدا ہوجائے ہم ذکر کرتے رہوگے میں سنتار ہوں گا جواب دینا آسان ہو چا کیں گے، تو حقیقت میں اُن کیلئے کوئی مشکل کا معاملہ بیس تھا بلکہ یہ تعلیم تھی بعد والوں کیلئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت زیادہ عظمت ہے اور آ پکی حیات کی حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت ہے یہ تو بہت زیادہ عظمت ہے اور آ پکی حیات کی حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت ہے یہ آپ کے غلاموں میں درجہ بدرجہ ایسی روشنی موجود ہے کہ قبر میں جائے بعد والوں کو د کھیے کے قبر میں دل لگا سکتے ہیں اور یہ کوئی تو ہم پرست نہیں بلکہ صحابی ہیں جو تھم دے رہے ہیں کہتم پڑھتے رہنا میں سنتار ہوں گا تو یہ وہ انداز ہے جو شریعت مطہرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبک کوعطا فرمایا ہے۔

وَآخِرُ دَعُونًا لَإِنِ الْحَمَٰدُ الِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

\*\*\*